## موجوده صورت حال میں اہل علم ودانش کی ذ مہداری

رابط عالم اسلامی کی سالانہ کا نفرنس ۱۸ ہے ۲۰ متبرتک مکہ کرمہ میں منعقد ہوئی۔ پہلے ہے علم ہوتا تواس میں بطور مبصر یا اخبار نولیں تھوڑی دیر کے لیے حاضری کی کوئی صورت نکا لئے کی کوشش کر تااس لیے کہ ۱۸ متبر کو میں جدہ میں تھا،
کین ۱۹ متبر کو جب میں سعودی عرب میں ایک ہفتہ گرا ار کر لندن کے لیے روانہ ہور ہا تھا تو اخبارات میں اس کا نفرنس کے آغاز کی خبر پڑھی۔ یہ کا نفرنس ہر سال ہوتی ہے اور اس میں دنیا مجر سے رابطہ کے ارکان اور مدعوین شرکت کرتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مسلمانوں کی ایک میں الاقوامی تنظیم ہے، اس حوالہ سے کہ اس کی سرگرمیاں پورے عالم اسلام تک پھیلی ہوئی ہیں اور بالخصوص غیر مسلم مما لک میں مقیم مسلمانوں کی دنی، تعلیمی اور رفانی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں اگر چوب کی تھی ہوئی ہیں اور بالخصوص غیر مسلم مما لک میں مقیم مسلمانوں کی دنی، تعلیمی اور رفانی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں، اگر چہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی اس طرح کی کوئی عالمی تنظیم ایک ہو جو حکومتی اثر است ہے کہ مسلمانوں کی اس طرح کی کوئی عالمی تنظیم ایک ہو جو حکومتی اثر است ہے کہ مسلمانوں کی اس طرح کی کوئی عالمی تنظیم ایک ہو جو حکومتی اثر است ہو بین الاقوامی کا نفرنس علم دین اثنی خوار ٹر کہ میں مند ہیں اگر ہو ہو میان کی المور انس کی المور کی کوئی عالمی تنظیم ایک ہو جو حکومتی اثر اور دائش ور اور اس کیم منعقد کی تھی اور لندن میں ایک بڑی بین الاقوامی کا نفرنس مول نا محمقد کی تھی اور لندن میں ایک بڑی بین الاقوامی کا نفرنس مول نا محمقد کی تھی اور وسائل کی جوفر اوانی ضروری ہے، اس کا حصول ہارے بس کی بات نہیں تھی اس لیے ہم نے بھی یہ بھاری پھر رابطے کر کے لندن میں دیں بارہ ملکوں کے ارباب علم ووائش کے مشاورتی اجنبیں تھی اس لیے ہم نے بھی یہ بھاری پھر میں جور وہ ہیا۔

ایسے میں رابطہ عالم اسلامی اور موتمر عالم اسلامی جیسی تظیموں یا اداروں کا وجود غذیمت نظر آتا ہے کہ پھھار باب فکر ودانش کو سال میں ایک دو بار بیٹھنے اور باہمی تبادلہ خیالات کا موقع مل جاتا ہے اور سعودی حکومت کی ترجیحات کے ماہنا مدالشو یعد (۲) اکتوبر۲۰۰۰ \_\_\_\_\_

مطابق ہی سہی، عالم اسلام بالخصوص غیر مسلم اکثریت کے ممالک میں مسلمان اداروں کو اپنی تعلیمی، رفاہی اور دینی سرگرمیوں کے لیے تعاون اور سریریتی حاصل ہوجاتی ہے۔

رابطہ عالم اسلامی کی اس سالانہ کا نفرنس کا آغاز حسب معمول سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فہد کے پیغام سے ہوا جو گورنر مکہ مکر مہ شاہرادہ عبد المجید نے پڑھ کر سنایا اور جس میں انھوں نے عالم اسلام کو در پیش مسائل کے حل کے لیے ایک دوسر سے سے تعاون کی تلقین کرتے ہوئے مسلم ممالک کے بیشتر حکر انوں کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم میں پوری طرح شریک ہیں۔روزنامہ''اردونیوز''جدہ کی رپورٹ کے مطابق شاہ فہدنے اس پیغام میں کہا ہے کہ:

''اسلام کے متعلق غلط تصور ہی کے باعث بعض نو جوان امت مسلمہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور تشدد کے راستے پرچل رہے ہیں۔ سعودی عرب نے تشدد اور اس کے پیروکاروں کے خلاف شاندار موقف اختیار کیا ہے اور مملکت کی قیادت نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والیان ریاست کی سرتا بی کرنے والوں کے خلاف کتاب وسنت کے مطابق موقف اپنایا ہے اور واضح کیا ہے کہ تشدد کے راستے پر چلنے والے شیطان کے فریب میں آکرامت کے خلاف بغاوت کررہے ہیں۔''

یہ موقف صرف شاہ فہد کانہیں بلکہ موجودہ مسلم حکمرانوں کی اکثریت کا ہے جوامریکہ،اسرائیل،روس اور بھارت کی جارحیت اور ریاستی جرکے خلاف نبرد آزما مجاہدین کی جدوجہد کواپنے خلاف قرار دیتے ہوئے ان کی کردار کشی اور اخسیں کیلئے میں مصروف ہیں، حالا نکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عالم اسلام کی جہادی تخریکوں کا اصل ہدف امریکہ وغیرہ کی استعاری پالیسیاں ہیں۔ جہادی تخریکوں کے طرزعمل اور چھیار بکف ہونے کی روش سے اختلاف کیا جاسکتا ہے کیکن ان کا ہدف اصلاً مسلم حکوشیں نہیں ہیں۔ وہ عالم اسلام میں امریکی استعار کی مداخلت اور روز افزوں جبر قطلم کے خلاف رو عمل میں ہتھیار بکف ہوئے ہیں اور اپنا بورا وزن ان کے مخالف کیمپ میں ڈال دینے والی مسلم حکوشیں بھی فطری طور پر ان کی سرگرمیوں کا ہدف بن رہی ہیں۔

ہمارے خیال میں اگر مسلم حکومتیں ان جہادی تحریکات کے بارے میں امریکی بولی بولنے اور انھیں ریائتی جرکا نشانہ بنانے کے بجائے صرف بیاعتماد دلا دیں کہ عالم اسلام کی آزادی مسلم ممالک کی خود مختاری اور اسلامی اقدار کی مسلم ممالک کی خود مختاری اور اسلامی اقدار کی مربانندی کے بارے میں وہ ان کے موقف کو اصولی طور پر درست سجھتے ہوئے ان کے ہتھیار بکف ہونے کے طریق کار کو غلط قرار دیتی ہیں اور اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو وہ ان کے اصولی موقف کی حمایت اور ترجمانی کرنے کے لیے تیار ہیں تو بہت می جہادی تحریکو کیوں کو ہتھیار ڈالنے اور اپنی جدو جہد کو پر امن طریقہ سے آگے بڑھانے پر آمادہ کیا جاسکتا ہے لیکن مسلم حکومتیں ملت اسلامیہ کے جذبات کی ترجمانی کے لیے تیار نہ ہوں اور عالم اسلام کے خلاف بڑھتی ہوئی استعاری

\_\_\_\_\_ ماہنامہالشریعه (۳) اکتوبر ۲۰۰۲ \_\_\_\_

یلغار کورو کنے کے لیے کسی ٹھوس منصوبہ ہندی بربھی آ مادہ نہ ہوں بلکہ صرف ہتھیا راٹھانے والوں کوکوس کراورانھیں ریاستی جبر کا نثا نہ بنا کر سمجھ لیں وہ اپنی ذ مہدار یوں سے عہدہ برآ ہورہی ہیں تو یہ نہ صرف مسلم امیہ کے ساتھ ظلم وناانصافی ہے اورخود کوفریب میں رکھنا ہے بلکہ سلم امداور ممالک کے مستقبل کے حوالہ سے بھی انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ آ زادی،خودمختاریاوراسلامیاقدار کے تحفظ کے بارے میںامت مسلمہ کے حذبات کی ترجمانی اورنمائندگی کااہتمام نہیں ہوگا تو رڈمل، تشدداوراشتعال میں مزیداضافہ ہوگا اور ہتھیاراٹھانے والوں کی تعداد میں کمی کے بچائے ان کی تعدا داورسرگرمیاں بڑھتی چلی جائیں گی جوموجودہ مسلم حکومتوں کے لیے بھی خطرات میں اضافہ کا ماعث بنیں گی۔

ہم ہتھیارا ٹھانے کی پالیسی کی حمایت نہیں کر رہے۔خود ہمارا موقف بھی یہ ہے کہموجودہ حالات میں ہتھیار بکف ہونے کے بحائے حالات میں تبدیلی اوراصلاح کے لیے برامن جدوجہد کا راستہ ہی سیحے راستہ ہے اور ہم سیحقتے ہیں کہا گر باہمی اتحاد، ربط ومشاورت،علم وحکمت اورفہم ودانش کی بنیاد پر عالم اسلام کی آ زادی،مسلم مما لک کی خود مختاری اوراسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے مربوط اور منظم جدو جہد کی جائے تواستعاری قوتوں کومسلم ممالک میں مداخلت سے بازرکھا حاسکتا ہےاوران کی بلغار کارخ موڑا جاسکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم چھیا راٹھانے والوں کی مجبوری کو بھی سمجھتے ہیں اوران کے اضطرار کے اسباب پرنظرر کھتے ہیں اس لیے ہم ان کے طریق کار کی مبینہ ملطی کواسلام اورملت اسلامیہ سے سرتا بی اورانح اف قرار دینے کے لیے تیاز نہیں ہیں۔

ہمیں اس وقت تعجب ہوتا ہے اور ہماری حیرت میں کئی گنااضافہ ہو جاتا ہے جب بہت ہے مسلم حکمران اپنی حكومتوں اور پاليسيوں كے دفاع ميں اسلام كاحواله ديتے ميں اور قرآن وسنت كانام ليتے ميں، كيونكه بيا حكام تو أخيس ياد ریتے ہیں کہ کسی مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت اور خروج کی شرائط کیا ہیں اورمسلم حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کی شرعی پیزیشن کیا ہے، کیکن خودان حکمرانوں کے لیے قر آن وسنت میں جواحکام وقوانین موجود ہیںاور جن برغمل داری کااہتمام مسلم حکمران کی حیثیت ہےان کی بنیادی ذمہداری ہے،ان میں ہےکوئی بھی ان کے حافظہ اور یا د داشت میں محفوظ نہیں ہے حالانکہ اگر بات کتاب وسنت کی ہواور ہمارے مسلم حکمران اپنی حکومتی اور ریاستی یا لیسیوں میں قر آن وسنت کی ہدایات کالحاظ کرنے لگیں تو سرے سے یہ مسائل ہی پیدا نہ ہوں اورکسی کے لیےاسلام کے نام پر ہتھیاراٹھانے کی کوئی گنجایش ہی باقی نہرہے۔

ہتھیاراٹھانے والےغلط ہیں یاضحچ ،مگران کے پاس اپنے اس عمل کے جواز کی ایک ہی دلیل ہے کہ مسلم ممالک میں قرآن وسنت کے احکام کی عمل داری کا اہتمام نہیں ہے،مغرب کا فلسفہ ونظام اس خلاسے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم معاشروں میں درا ندازی کررہاہےاورمسلم حکومتوں اورمما لک کے داخلی معاملات میں استعاری قو توں کی مسلسل اور ہمہ گیر مداخلت نےمسلم مما لک کی آ زادی اورخود مختاری کوسوالیه نشان بنا دیا ہے۔اگرمسلم حکمران اپنے اپنے ملکوں میں \_\_\_\_\_ ماهنامدالشو يعه (۴) اكتوبر ٢٠٠٢ \_\_\_\_\_

قرآن وسنت کی ممل داری کا اہتمام کر کے اور اپنی آزادی اورخود مختاری کو بیرونی مداخلت سے محفوظ کر کے ان مبینہ دہشت گردوں سے جواز کا بی ہتھیار چین لیس تو دوسر ہے ہتھیارخود بخو دان کے ہاتھوں سے گرجائیں گے اور ان میں وہ ہتھیاراٹھانے کی سکت ہی ہاتی نہیں رہے گی۔

رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ المحسن الترکی نے بھی ندکورہ کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس عنوان پر گفتگو کی ہے مگران کا تجزیہ قدر مے مختلف ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ:

''اسلام کا بین الاقوای ثقافتی حل بیش نه کرنے اوراس سلسله میں اصحاب علم وفکر کے پس و بیش والے مسلک نے منحرف فہم، برخود غلط فکر رکھنے والوں،خود ساختہ دینی داعیوں اور کوتاہ اندیشوں کواپنے افکار و خیالات کیسلانے اور انتشار واضطراب پیدا کرنے کا موقع مہیا کر دیا اوراسی رویے نے دیگر افراد کوخوارج کا طریقہ کا را پنا کرتشد دے رائے پر چلنے کی راہ ہموار کی۔''

ہم سجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ محسن ترکی کا میتج دیزیادہ حقیقت پبندانہ ہے کیونکہ اس میں صرف الزام عائد کرنے کے بجائے اسباب پر بحث کی گئی ہے اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جزل نے مسلم معاشرہ میں اسلام کے حوالے سے ملت اسلامیہ کے اجتماعی موقف سے ہٹ کر انفرادی طور پر پیش کیے جانے والے خیالات اور تشدد کی تحریکات کا ذکر کرتے ہوئے ان دونوں کا بڑا سبب مسلم علماء کرام اور دانش وروں کی بے جسی اور بے تو جہی کوقر اردیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بدلتے ہوئے عالمی حالات اور تہذیبی چیلنجز کو مسلم علما اور دانش وروں کی طرف سے نظر انداز کیے جانے اور روایتی دی جانے مال میں مست رہنے کا متجہ ہے کہ آج ہم اس فکری انتشار اور خلفشار کا شکار ہیں۔

ہمیں اس بات سے اتفاق ہے اور ان صفحات میں کئی بار ہم عرض کر چکے ہیں کہ مسلم دنیا کے علمی مراکز اور دینی اداروں نے اپنے اپنے ماحول پر قناعت کر کے عالمی حالات اور جدید علمی وَلَاری چیلنجز سے آئکھیں بند کرنے کی جو روش اختیار کررکھی ہے، وہ نہ صرف نقصان دہ بلکہ تباہ کن ہے اور اس کے جو تلخ ثمرات و نتائج سامنے آرہے ہیں، ان کی تلافی وقت گزرجانے پرممکن نہیں رہے گی۔خدا کرے کہ علماء کرام ، دینی ادارے اور علمی مراکز اپنی اس ذمہ داری کا صبح طور پر بروقت احساس کر سکیس کیونکہ ملت اسلامیہ کی صبح فکری راہ نمائی کا اس کے سوااور کوئی راستے نہیں ہے۔ آئین یارب العالمین